# فصلالخطاب

فيتاريخشهادةعمربنالخطاب

شخفیق سید مین شاه بخاری

بااهتمام

عالمي جماعت حيدر كرار

اس مخضر سے مقالہ میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تاریخ شھادت کے تعین کیلئے دو (۲) مختلف نوعیت کے ثبوت اور دلائل سے استدلال کیا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں یقین کی حد تک اصل تاریخ کی نشاند ہی ہوجائے گی اوران شاء اللہ اس بحث کا خاتمہ ہوجائے گا،خصوصاً علمائے کرام اور دیگر تعلیم یافتہ طبقات کیلئے۔ مندر جہذیل جدید تحقیق سے بیرثابت ہوجائے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ شھادت نہ 26 ذوالحجہ ہے اور نہ ہی کیم محرم الحرام بلکہ اصل تاریخ 28 ذوالحجہ ہے۔

## عمومی پس منظر

اس قسم کے مسائل پرلوگوں نے مضامین اور کتا بچے لکھے ہیں اور افسوس کہ پچھ عرصہ سے بیروش چل نکلی ہے کہ جب بھی اسلامی کیلنڈ رمیں اھل البیت سیمم السلام سے منسوب ایام آتے ہیں تو ان متبرک ایام کوکسی نہ کسی حربے سے متنازع بنایا جاتا ہے چاہے ولا دت و شھادت کے دن ہوں یا کوئی اور اہم تاریخی واقعہ ہو۔

اس گروہ جدید کا طریقہ واردات دو(۲) طرح کاہے؛

(۱) پہلے شیعہ سے شبہ کہہ کرطعن تشنیع کی جاتی ہے حالانکہ کہ وصابیہ کے مقابل میں انکا پناما بہ الامتیاز جشن عید میلا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بھی شیعہ کے مقابل میں شروع کردہ ہے اور یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ یہ گروہ خودگلی گلی قریبة تربیہ اہتمام سے جلوس نکالیں تو شیعہ سے شبہ نہیں ہوتا؟!اور ساتھ میں یہ بھی تحقیق کرلیں کہ 27 رجب کو معراج شریف کی تاریخ انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ شبہ تو برے کام میں منع ہے نکٹمل خیر میں ممانعت ہے۔ ایک اس رویے کے متعلق صرف یہ کہہ کراگے چلتے ہیں کہ؛

### " ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ، دکھانے کے اور "

(۲) اور دوسرا طریقه واردات بیرے که اهل بیت ملیهم السلام سے منسوب ایام میں کسی دوسری برگزیدہ بستی کا دن منانے پر اصرار کیا جاتا ہے حالانکہ وہ خلاف واقعہ تاریخ ہوتی ہے لیکن انکا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر نہیں بلکہ اهل البیت علیم اصرار کیا جا تا ہے حالانکہ وہ خلاف واقعہ تاریخ ہوتی ہے لیکن انکام عصد صحابہ کی اهل البیت علیم السلام سے والہانہ محبت میں تخفیف اور قدعن اسلام کے ذکر کی اہمیت کو کم کرنا ہے اور امت رسول اللہ علیہ والسلم کی اهل البیت علیم السلام سے والہانہ محبت میں تخفیف اور قدعن کے اسباب مہیا کرنا ہے۔ ورنہ حقائق سے منافی ترجیحات سے اور کیا سمجھا جائے؟

کچھلوگ تو اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہا پنے ٹی وی چینل پرنویں محرم شریف کی رات کو فیضانِ معاویہ کا پروگرام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں توا نکا پروگرام ہی بیہے کہ پس پردہ اسکی آڑ میں فتنہ برپا کیا جائے اور بظاہر صحابہ کارڈ کھیلا جائے۔

### خصوصی پس منظر

جونہی محرم شریف کا آغاز قریب ہوتا ہے تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شھا دت مبارک کیم محرم کو ہوئی یا ذوالحجہ میں ہوئی۔ اور پھراس پر جانبین سے استدلال دیے جاتے ہیں۔ قاعدہ یہی ہے کہ جس مہینے یا دن شھا دت ہوئی اسی دن منانی چا ہیے نکہ اس لیے زبرد تی کیم محرم الحرام کومنانے پرزور دینا چا ہیے کیونکہ یہ ماہ مبارک منسوب ہے شھید کر بلاا مام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور کہیں آغاز محرم کر بلاکی طرف سفر کرنے والوں کیلئے مخصوص نہ ہوجائے اور نئے سال کا آغاز کہیں اھل بیت ۔ علیم مالسلام کے

ذکرسے نہ ہوجائے اور کسی نہ کسی پنیتر ہے سے مسلمانوں کے محبت بھر ہے جذبات کی اس حوالے سے تخفیف کی جائے۔ میرے علم مطابق بیکام بشکل جلوس پہلے نواصب کے اک تکفیری گروہ نے شروع کیا اور اب اسکا پرچم بریلویوں میں عام کیا جارہا ہے۔

مؤرخین نے اس سلسلے میں تمام انفار میشن لکھ دی ہے اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد عنہ کو ابولؤ کؤ نے زخمی کیا اور پھر صیغہ تمریض سے '' قبل' کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی بیہ بات کمز ور ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ کی تدفین کیم محرم کو ہوئی مثلاً امام ابن اثیر جزری کی الکامل فی التّاریخ میں سن 23 ھجری کے آخر کے حالات میں دیکھ لیں۔

اوّل توبیونت سے کام لیتے ہیں اور ' قبل' کو حلوے کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اسکے باوجود جنہوں نے کیم محرم الحرام کو شھا دت ثابت کرتے ہیں وہ کتر وبیونت سے کام لیتے ہیں اور ' قبل' کو حلوے کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اسکے باوجود جنہوں نے کیم محرم الحرام کی تاریخ لکھی وہ '' یوم تدفین' کھتے ہیں نہ کہ یوم شھا دت۔ اگر یوم تدفین ہی منانا ہے توسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا وصال مبارک 12 رہے الاول کو ہوئی تو پھر تھیں ہوم تدفین منانا چاہیے؟!

ابھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سرکار کی تدفین شریف نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کردیئے گئے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین امر خلافت اسلامیہ کو بلاتا خیر لازم سمجھتے تھے اور اسی طرح دیگر خلفائے راشدین کیلئے بھی کئے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ ان منی رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین سے پہلے والی روایات معتبر مجھی جانی چاہیں کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوخلافت ہی اسی شرط پر دی گئی کہ وہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کی مست پر عمل کریں گے۔

بہرحال،تقریباً تمام ایام جواہل البیت علیم السلام کی طرف منسوب ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سی نہ سی طرح ان ایام کومتنازع بنایا جاتا ہے۔ اسکی کی اک طویل تفصیل ہے جوفی الحال اس مخضر صفحون کا حامل نہیں۔

پچھلوگ تو تحقیق کا خون اس طرح کرتے ہیں کہ حدیث کے اصول، تاریخ میں لگاتے ہیں حالانکہ بیاک الگ ڈسپلن ہے اسکے اپنے اصول ہیں۔اگریہی مسئلہ ہم کتب حدیث میں تلاش کریں تو ہمیں صحیح بخاری سے بھی زیادہ قوی ثلاثی سند کے ساتھ المبوطاً امام مالک بن انس میں تصریحا پنص ملتی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بھی بن سعید نے کہا کہ معمالنسلخ ذو مالک بن انس میں تصریحا پنص ملتی ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بھی بن سعید نے کہا کہ معمالنسلخ ذو الحجہ حتی قتل عمر (ترجمه) ابھی ذوالحجہ تم ہم ہواتھا کہ حضرت عمرضی اللہ عند قبل کردیئے گئے۔ بیروایت اس سلسلے میں تمام روایتوں سے کتابا قدیم ہے اور سند کے لحاظ سے ارفع واعلی ہے۔اس میں صاف طور پر وقوع شھا دت ماہ ذوالحجہ میں ہوئی اور روایت کرنے والے تابعین میں بہترین قراردیئے گئے ہیں اور حضرت عمرضی اللہ عنہ کے جناز سے میں شریک تھے جیسے طبقات ابن سعد میں اسکاعند سے۔

کسی بھی اعتدال مزاج رکھنے والے شخص کیلئے یہ کافی تھااور تاریخ پر حدیث کی روایات کوتر جیجے دینے والوں کے اصول کے عین مطابق ہے لیکن اللہ تعالیٰ براکر ہے تعصب وسیاست کا کہت بات پھر بھی یہ لوگنہیں مانتے اور سال کا آغاز کرنے کیلئے،کیلنڈر پر کیم محرم شھا دت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھنے کے واسطے حقائق سے آئکھیں بند کر لیتے ہیں۔

# تحقيق جديد

اس پس منظر کے بعداب ہم آ بکی خدمت میں دوطرح کے دلائل، دومقامات میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شھادت دراصل کب ہوئی۔

### مقدمهاول

پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شھادت کی اصل تاریخ کے تعین کیلئے ادلہ نقلیہ سے استدلال پیش کرتے ہیں۔اورتمام ادلہ کے حوالہ جات مضمون کے آخر میں علی الترتیب بصورت عکس کتب لگادیں گے تا کہ آپ خوداصل بات دیکھ سکیں۔

امام ابن ابی عاصم المتوفی ۲۸۷ ها پنی کتاب الآحاد و المه ثانی اورامام طبرانی المتوفی ۲۰ ه ها پنی کتاب المعجم الکبیر مین ثقه ثابت تابعی جناب عبرالرحمن بن بیار سے رجاله ثقات سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں: شہدت موت عمر بن المخطاب د ضبی الله عنه هانکسفت الشمس یومئذ (ترجمه) میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا کہ جس دن حضرت عمرضی الله عنه هانکسفت الشمس المقال المورن کو گرھن لگا تھا۔ اورامام ابن البی شیبرالمتوفی ۹۳۰ ها پنی کتاب المصنف میں اورامام حاکم المتوفی و ۶۳۰ ها پنی کتاب المحنف میں اورامام حاکم المتوفی و ۶۰ ه ه اپنی کتاب المستدر کے ہیں: أصیب عمر حضی الله عنه یوم الأربعا، لأربع لیال بقین من ذی الحجة (ترجمه) حضرت عمرضی الله عنه کو تا تلانہ حملے میں بروز بدھ زخی کیا گیا جبکہ ذوالحجہ کے اختیام میں ابھی چار (۲) روز باتی شے۔

کچھ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدھ کے روز شھید ہوئے لیکن دوسرے راوی کہتے ہیں کہ دراصل بدھ کے روز آپکوزخمی کیا گیااور تین روز بعد آپکی شھادت واقع ہوئی۔

امام ابونعیم الاصفهانی المتوفی ۲۳۰ هاین کتاب معرفة الصحابة میں روایت کرتے ہیں کہ أن عمر طعن فمکث ثلاثافي طعنته ثم توفى فصلى عليه صهيب (ترجمه) حضرت عمرض الله عنه کوزخی کیا گیا اور پھر تین دن میں زخموں کی تاب نہ لاکر شھید ہوگئے۔

اب چونکه امیرالمؤمنین عمررضی الله عنه بده کی صبح ، فجر کی نماز میں قاتلانه حملے میں زخمی ہوئے للہذا بدھ کا ایک دن ، جمعرات کا دوسرا دن اور پھر جمعہ کا تیسرا دن کی دوپہر کو ٹھید ہوئے یعنی جمعہ کے دن آپکی ٹھا دت ہوئی۔ بہر حال ، یہ بات اگلے مقدمہ میں واضح ہوجائے گی۔

اب تک ہمیں ان روایات سے معلوم ہوا کہ عینی شاہد کے مطابق جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شھید ہوئے اس دن سورج کو گرھن لگا حجاز مقدس کے علاقے میں اور پھریہ معلوم ہوا کہ بدھ کے دن زخمی ہوئے کہ جب چار دن باقی تھے ماہ ذوالحجہ میں اور یہ کے زخم گئے کے تین دن بعد شھید ہوگئے یعنی ذوالحجہ میں ہی شھید ہوئے۔

### مقدمه ثاني

اللہ تبارک و تعالی قرآن کیم میں ارشاد فرما تا ہے کہ الشّہ ہُسُ وَالْقَہَرُ بِحُسْبَانِ سورج اور چانداک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ کائنات میں سیارے اور ستارے اک طے شدہ گردش میں ہیں اوراس میں کوئی بے تنبی یا چانس کی گنجائش نہیں ہے۔
اسی بات پر سائنسدانوں اور مجمین کا اتفاق ہے لہٰذا سورج گربن ہو یا چاندگر بن ہو، سائنسدان اور مجمین اک حساب اور کتاب کے تحت یہ بتا سکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سورج کوگر بن آئندہ کب لگے گا یا ماضی میں کب سورج گربن لگا تھا۔ یہ ہمارے مشاہدے اور تجربہ میں ہے کہ نیوز میں اکثر بہت پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں ملک میں سورج گربن لگے گا بلکہ منٹ وسینڈ بھی بتاتے ہیں کہ مثلاً چھن کردس منٹ اور بچیاس سینڈ میں سورج یا جاندگر بن لگے گا۔

سورج گرہن تب لگتا ہے کہ جب چاند، زمین اورسورج کے درمیان آ جا تا ہے اپنی روٹین میں توجس علاقے میں ایسا ہوتا وہاں گرہن لگتا ہے۔ پیرمطلقاً اک حساب اور کتاب سے ہوتا ہے۔

اسی طرح کیونکہ کے بیاک حساب کاعمل ہے تو منجمین اور سائینسدان نکہ ستقبل کے دو ہزار سال بعد آنے والے گر ہن کا بعینہ وقت اور علاقہ بتا سکتے ہیں بلکہاسی طرح ماضی کے ہزاروں سال پہلے بھی بتا سکتے ہیں کہ کب سورج یا جا ندگر ہن کس علاقے میں لگا۔

اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اور بہترین ادارہ جوخلا میں ریسرچ کرتا ہے اور سیاروں اور ستاروں کے متعلق سائینسی تحقیق کرتا ہے اور جنہوں نے چاند پر ساٹھ کی دھائی میں لوگ بھیجے۔ اس ادارے کا نام ہے NASA اور مشہورا دارہ ہے کہ جن کا سالانہ بجٹ تقریباً 23 بلین ڈالر ہے۔ جو دنیا کے متعدد ملکوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ ناسا کی Eclipse کی ویب سائٹ ہے کہ جہاں ماضی میں یا مستقبل میں سورج گر ہن وغیرہ کی یقینی سائنسی معلومات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیس کہ آپکے علاقے میں اگلا سورج گر ہن ماضی میں یا مستقبل میں سورج گر ہن وغیرہ کی یقینی سائنسی معلومات ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیس کہ آپکے علاقے میں اگلا سورج گر ہن کا تھا ہے کہ جس دن حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ہے اسکا مشاہدہ بھی کرلیں۔ اس ویب سائٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ کیا جیسے روایت میں آیا ہے کہ جس دن حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ہے اس دی جان میں سورج گر ہن لگا تھا تو آپکو پہتے چلے گا کہ بالکل سورج کوگر ہن لگا تھا۔

یعنی آج سے بارہ سوسال پہلے روایت صحیحہ میں آیا ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ شھید ہوئے اس دن سورج کوگر ہن لگا تھا۔ جب ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حجاز مقدس میں 5 نومبر 644 عیسوی کوسورج گر ہن لگا تھا اور جب اس تاریخ کوهجری میں تبدیل کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور 28 ذوالحجہ کی تاریخ تھی اور سن 23 ھجری تھا۔ سبحیان اللہ !

يدلنك ديكهين ناساكي وهب سائك كاكه جهال سورج كرئهن حجاز مقدس مين بتاريخ 644:11:05 لكاتها؛

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.php?Ecl=06441105

5 نومبر 644 عیسوی کوهجری میں اس لنک یا کسی لنک پر کنورٹ کریں تومعلوم ہوگا کہوہ دن 28 ذوالحجہ بروز جمعہ مبارک تھا۔

http://www.muslimphilosophy.com/ip/hijri.htm

ا تکے اصل سکرین شاہ فوٹو بھی آخر میں ملاحظہ فر مالیں ؛



**ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF 644 NOVEMBER 05** 

### Interactive Eclipse Path Using Google Maps

Your web browser must have Javascript turned on. The following browsers have been successfully tested with **Google Maps**:

- Macintosh Firefox 3.5+, Chrome 4+, Safari 4+, Opera 10.5+
- Windows Firefox 3.5+, Chrome 4+, Explorer 8+, Opera 10.5+
- Linux Firefox 3.5+, Chrome 4+
- iOS Safari Mobile 4+, Chrome 25+, Opera Mini 5+
- Android Android 2.3+, Firefox 19+, Chrome 25+

#### Introduction

This map shows the path of the solar eclipse across Earth's surface. The northern and southern path limits are blue and the central line is red. The four-way toggle arrows (upper left corner) are for navigating around the map. The zoom bar (left edge) is used to change the magnification. The two buttons (top right) turn on either a map view, a terrain view, a satellite view or a hybrid map/satellite view.



See Eclipse Data, including the Besselian elements, for the 644 November 05 solar eclipse.

Click anywhere on the map to calculate eclipse times there. For more information, see <a href="Instructions">Instructions</a>.

# Islamic Philosophy Online

### PHILOSOPHIA ISLAMICA

### Conversion of Hijri A.H. (Islamic) and A. D. Christian (Gregorian) dates

| oday < Cen | ntury >   | < Year >          | < IVI | onth > | < Day > |
|------------|-----------|-------------------|-------|--------|---------|
|            |           | Month             | Day   | Year   |         |
|            | Gregorian | November -11 ▼    | 5 🔻   | 644    |         |
|            | Islamic   | Dhu'l Hijja -12 ▼ | 28 🔻  | 23     |         |

© J. Thomann 1996, Modified by M. Hozien 2001 and 2009 -This page has been modified last on October 13th 2009 by S. Slimani

Source: Institute of Oriental Studies: Zurich University

N.B. This was tested on I.E, Safari, Firefox and Chrome Browsers.

Copyright © 2001-2009 Islamic Philosophy Online

# لتير شخقيق

اب منصف مزاج علمائے کرام اور صاحبان فہم وفکر کیلئے تو بید مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا ہوگا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شھادت نہ 26 ذوالحجہ کو ہوئی اور نہ ہی کیم محرم الحرام کو ہوئی بلکہ صحیح تاریخ 28 ذوالحجہ ہے اور اسی کو امام ما لک نے روایت صحیحہ سے بتایا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی شھادت ذوالحجہ میں ہوئی۔

مقدمهاوّل میں روایت صیحه سے نقلی دلائل میں آپنے ملاحظہ فرما یا کہ حضرت عبدالرحمن بن بیار فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھید ہوئے اس دن سورج کوگر ہن لگا تھا اور پھر دیگر روایات میں ہے کہ وہ دن بدھ کا تھا اور ذوالحجہ کے ابھی چار دن باقی متھے اور ضربت کے تین دن بعد جناب عمر فاروق کی ٹھا دت ہوئی اور ضربت فجر کی نماز میں لگی للہذاوہ دن اور ستائیس کا دن اور پھر تیسرے دن یعنی 28 ذوالحجہ بروز جمعہ کو ٹھا دت واقع ہوئی۔

مقدمہ ثانی میں آپنے عقلی اور سائنسی دلیل سے ملاحظہ کیا کہ سورج گرہن جمعہ کے دن 28 ذوالحجہ کولگا اور یہ یقینی علم کی بنیاد پر ان روایات صیحے کی تائیدوتو ثیق ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ ستشرقین کواس بات کا جواب بھی ہے جوا حادیث مبار کہ کی اسناد کوشک وشبہ سے دیکھتے ہیں۔اس دلیل نے انکا بھی منہ بند کر دیا کہ اسناد کی تو ثیق سائینسی حقائق بھی کررہے ہیں۔جو چیز بارہ سوسال پہلے کھی گئی اور مصنف تک یانچے روایوں تک پینچی لیکن جوانہوں نے روایت کیاوہ حق اور سپچ تھا۔

آج سے پہلے شھادت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ کے متعلق دوگروہ تھے ایک 26 ذوالحجہ کوشھادت کا قائل تھااور دوسرا کیم محرم الحرام کے دن شھادت کا قائل تھالیکن اب بیہ بات یقینی طور پرادلہ نقلیہ اورادلہ عقلیہ یعنی سائنسی دلیل سے ثابت ہو گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شھادت 28 ذوالحجہ بروز جمعہ مبارک ہوئی۔

آ ہے اب ان جھڑ وں سے نکل کر حمیم قلب سے اس کر بلا کے شہسوار کوخراج عقیدت و تحسین پیش کریں ہے

احقر العباد سید حسنین بخاری کیم محرم الحرام ۲۲ ۱۳ ه

# فهرست حوالهجات

- ١) الموطأللامام مالك بن انس
- ٢)اوجزالسالكالكاندهلوي
- ٣)الآحادوالمثاني لابن ابي عاصم
- ٣) المعجم الكبير للحافظ الطبراني
  - ۵)المصنف لابن ابي شيبة
- ٢) المستدرك للامام الحاكم نيشبوري
- امعرفة الصحابة لأبينعيم الاصبهاني
- www.eclipse.gsfc.nasa.gov (A
- www.muslimphilosophy.com (9

عکس ملاحظه ہوں ...

# ا)مؤطااماممالكبنانس



عَالَ مَالِكَ : قَالَ يَحْمَىٰ بْنُ سَمِيدٍ : قَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا انْسَلَمَحَ ذُو اللِّحَةِ حَتَّى تُتِلَ عَمَا مُ مَالِكَ : قَالَ يَحْمَىٰ بْنُ سَمِيدٍ : قَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا انْسَلَمَحَ ذُو اللِّح

وَالَ يَعْنَيُ : سَمِمْتُ مَالِكَا يَقُولُ : قَوْلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ، يَمْنِي الثِبْدِ، وَالثَيْبَة . اللَّهُ مُنَا أَلْنَتُهُ.

...

١٠ -- (أناخ) أى راحلته. (كوم ) أى جع. (كومة ) أى فنا.ة. (بطنعاء) أى سغار الحدى. أى جممها وجعل لها رأداً. (ستى) أى تعرى . (انشرت) كثرت وتفرقت. (غسير مشيّع) لما أمرتنى به . (واد فرط) أى منهاون به . (على الواضعة) أى على الطريق الظاهرة التى لا تخفي. (فقد رجم رسول الله والله الله والمنافقة) أمر بريم من أحصن ع ماعمز والفاسدية ، والمهودية . (الشيخ وانشيخة) إذا زنيا . (ألبنة) أى فطماً . (فما أنسلخ) أى مضى

STA

نوجمه: امام مالكَ فرمايا: يحيى بن سعيد في بيان كيا كه سعيد بن مسيب فرمايا: " پهرذى الحجه كامهينه نه گزرا تفاكه حضرت عمرفاروق الله شهيد كرديئے گئے ـ "

# (٢) اوجزالمسالک

المحري المالك المالك الموط المالك المالك الموط المالك المالك الموط المول الم

الجُزْءُ الْخَامِسِ عَشِرَ

تأبين الإمكام الحُحدِّث محمدر كريسا الكانه هلوي لمدني الكانه هلوي لمدني المؤفيسَنة ١٤٠٢ه

اعتنى دو وَعَلَقَ عَلَيْهِ الاستاذ الدكور تفي الديالندوي

طبع هَذَا الِكَمَّابُ عَلَىٰ نَفَقَة سُمُوّالشَّيْخ سِلْطَانِ بِنْ زَايِدُ آل نَهْيَان الْمَعْ هَذَا الْكِمَّا رَايِدُ آل نَهْيَان الْمُعَارَبِ الْمَعْ رَايِدُ الْمُعَارِبِ الْمُعَامِدِ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِنِ الْمُعَارِبِ الْمُعَامِدِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ مَالِكُ: قَالَ يَحْيِيٰ بُنْ سَعِيدِ: قَالَ سَعِيدُ بُنَ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتل عُمرُ .

قَالَ يَحْيَىٰ: سَمعْتُ مالكا يقُولْ: قَوْلُهُ الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ، يعْنِي الثُّتُ ....

قلت: اثنتين أو ثلاثاً وسبعين آية، قال: كان يُوازي سورة البقرة، أو أكثر، وكنا نقرأ فيها «الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما»، أخرجه عبد الله بن أحمد، وصحّحه ابن حبان والحاكم، كذا في «المحلى».

وأخرج السيوطي في «الدر»(۱) بنحو ذلك عن حذيفة عن عمر برواية ابن مردويه، وقال: أخرج عبد الرزاق في «المصنف» والطيالسي وعبد الله بن أحمد، في «زوائد المسند» والنسائي والدارقطني في «الأفراد» والحاكم (۲) وصححه، وغيرهم عن زرِّ قال لي أبيّ بن كعب: كيف تقرأ سورة الأحزاب أو كم تعُدُّها؟ قلت: ثلثا وسبعين آية، فقال أبيُّ: قد رأيتُها وأنها لتعادل سورة البقرة أو أكثر من سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»، فرفع منها ما رفع.

(قال يحيى بن سعيد) الأنصاري المذكور (قال سعيد بن المسيب) المذكور في أول السند (فما انسلخ) أي لم يمض (ذو الحجة) أي الشهر الذي خطب في آخره عمر - رضي الله عنه - هذه الخطبة (حتى قُتل) ببناء المجهول (عمر) - رضي الله عنه - شهيداً بيد أبي لؤلؤة فيروز النصراني، عبدٍ لمغيرة بن شعبة - رضى الله عنه -.

قال الحافظ في «التهذيب»(٣): قُتِلَ يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث سنة ٢٣ هـ.

(قال مالك: قوله) في الآية المذكورة (الشيخ والشيخة يعني) بهما (الثيب

ترجمه: (یحیٰ بن سعید) انصاری مذکورنے کہا کہ (حضرت سعید بن مسیب) فدکور نے سند کے اول میں فرمایا: فَمَا الْسَلَحَ یعیٰ نہیں گزرا تھا ( والحجہ ) یعنی وہ مہینہ جس کے آخر میں میں حضرت عمر شے نے بیخطبہ دیا تھا ( یہاں تک کہ آپ کوشہید کر دیا گیا) ''قُتِلَ ،،صیغہ مجهول ہے، (حضرت عمر شے کو عضرت مغیرہ بن شعبہ شے غلام ابولؤ کؤ فیروز نصرانی کے ہاتھوں۔

۔ حافظ ابن حجرنے التھ نیب میں کہا: آپ کو بدھ کے دن شہید کیا گیا ابھی ذی الحجہ کے چارراتیں باقی تھیں۔ میں کہا: ذی الحجہ اور کہا گیاہے: سنہ ۲۳ ججری تھا۔

<sup>(1) «</sup>الدر المتثور» (٦/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) «تهذیب التهذیب» (٧/ ٤٤١).

# (٣)الآحادوالمثاني



تأكيفً الإِمَامُ الْحَافظُ أَدِيكَ بَكَرَاحَتُ مَدَبَّرَ عَلَى مَكُو ابْن أَجْدِيثَ عَاضِم لَضِحِ النَّبِي فَعَلَد السَّتِيبَانِيَ المَّتَّوِفِي ٢٨٧ صِنْعِ

> ترأه رعَلْه عَلِيْه الْدَكْتُورِ عِيْبِي مَرَادُ

مستشودات محسرتعليف بيفون لنفر كتب الشنة وأجماعة دار الكفب العلمية سيزوت - بسكان ١٦ ---- الأحاد والمثاني

أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضاه بأسوق فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها نوائح في أكمامها لو تفتق وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سببًا أزرق العين مطرق

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الله بن إدريس عن ليث، عن معروف ابن أبي معروف بالموصل قال: لما أصيب عمر فله سمع صوت:

ليبك على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد

- حدثنا أبو سعيد الأشج، نا يحيى بن واضح المزوري، نا شيخ كان يختلف معنا إلى محمد بن إسحاق قال: لما أصيب عمر شخه سمع صوت من الجن:

تبكين نساء الجن يبكين شجيات ويخمشن وجوها كالدنانير نقيات ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات

- حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الوهاب، نا يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: لما صدر عمر فله عن منى أناخ بالأبطح ثم كوم من كوم بطحاء ثم طرح عليها طرف ثوبه ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رغبتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر، ثم قدم المدينة فما انسلخ شهر ذي الحجة حتى طعن.

حدثنا على بن حسن، نا أمية بن حالد، نا شعبة عن أبي حوزة، عن سويد،
 عن قدامة قال: حججت في العام الذي قتل فيه عمر ﷺ فسمعته يقول: رأيت كأن ديكًا أحمر نق نقرة أم نقرته: فما كان الاجمعة حتر أصب.

- حدثنا يوسف بن موسى، نا سلمة بن الفضل، نا محمد بن إسحاق، حدثني عمي عبد الرحمن بن سيار قال: شهدت موت عمر بن الخطاب الشمس يومئذ.

- حدتنا الحسن بن البزار، نا شبابة بن سوار عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما طعن عمر شربه وكانتا طعنتين فخشي أن يكون له ذنب إلى الناس ولا يعلمه فدعا ابن عباس وكان يحبه ويثمنه فقال: أحب

ترجمه: حدیث بیان کی ہم سے یوسف بن موسی نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے سلمہ بن فضل نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے محمد بن اسحاق نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی مجھ سے میرے چچاعبدالرحمٰن بن بیار نے ،انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے وقت موجود تھا، اُس دن سورج گر ہمن تھا۔

# (٣) المعجم الكبير



الناشر محت به ابن ممت به الفاهذات ا ۸۱۲۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه طعن في السحر، طعنه أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان مجوسياً.

٧٨- حدثنا عبدالرحمن بن جابر بن البحتري الحمصي حدثنا بشر ابن شعيب بن أبي حزة عن أبيه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنها قال: لما طعن عمر أرسلوا إلى طبيب، فجاء رجل من الأنصار، فسقاه لبناً فخرج اللبن أبيض من الطعنة التي تحت السرة، فقال له

٧٩ حدثنا القاسم بن زكريا المطرز ثنا يوسف بن موسى القطان ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار قال: شهدت موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانكسفت الشمس يومئذ.

### وما أسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

٨٠ حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا معلى بن أسد العمي ثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنها أنه سأل رسول الله عنها أحدنا وهو جنب؟ قال: ونَعَمْ وَيَتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ».

٨١- حدثنا معاذ بن المثنى ثنا عبدالرحمن بن المبارك العيشي ثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنها قال سمعنى النبي في وأنا أقول وأبي فقال: وإن الله عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبائِكُمْ .

٧٨- قال في مجمع الزوائد (٧٨/٩) ورجاله رجال الصحيح . ٧٩- قال في مجمع الزوائد (٧٨/٩) ورجاله ثقات . ٨- مده أم أحد (دقم ٢٦٦٧ ، ٢٩٧٩) ومسلم (٣٠٦) والنسالي (١٣٩/١) .

٨١- ورواه مالك (٣١٨/٣) واحمد (١ /١٨ و١٩ و٣٦ و٣٦ و٢ ق) والبخاري (٦٦٤٧) ومسلم (١٦٤٦) والبخاري (٢٦٤٧) ومسلم (١٦٤٦) وابو داود (٢٢٣٣) والترمذي (١٥٧٣) والنسائي (٧/٥).

#### -11-

ترجمه: حدیث بیان کی ہم سے قاسم بن زکر یا مطرز نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے یوسف بن موسی قطان نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے یوسف بن موسی قطان نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی مجھ سے میر بے چیاعبدالرحمن بن بیار نے ،انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے وقت موجود تھا، اُس دن سورج گر ہن تھا۔ حاشیه: [مجمع الزوائد (۵۸/۹) میں کہا: اس کے رجال ثقہ ہیں]

# (۵)المصنفابنابيشيبة

المجريات وحلى المحرية المحرية

حَمَّقَهُ وَقَوَّمَ نَصُوصَهُ وَطَرَّجَ أَحَادِيثُهُ

مجمت عوّامِت

المجكلد الثامن تحشرُ تتمة السير ـ البعوث والسرايا ـ التاريخ صفة الجنة والنار ـ ذكر رحمة الله تعالى ٣٣٨٤١ ـ ٣٣٨٤١

مِعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْعِلْمِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُ

٤

أن جده سنان بن سلمة ولد يوم حنين قال: فدعا به رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم، فتفل في فيه، ومسح على وجهه، ودعا له بالبركة.

٣٣٨٦٠ - ٣٤٥٦١ ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن هشيم، عن علي بن زيد، عن سالم: أن عمر: توفي وهو ابن خمس وخمسين.

٣٤٥٦٢ ـ حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: أصيب عمر رحمه الله يوم الأربعاء، لأربع بقين من ذي الحجة.

(۲۳۳۷)، و «الصغير» ١: ٢١٨، و «الاستيعاب» ٢: ٢٥٧: (وكيع، عن ابن سنان بن سلمة، عن أبيه سنان بن سلمة قال: ولدت يوم حرب الله أي: في يوم وقعة وقتال، وكان ذلك يوم حنين، كما سيأتي.

وجاء في ترجمة سنان بن سلمة من "تهذيب الكمال": "قال وكيع بن الجراح، عن أبيه، عن سنان بن سلمة قال: ولدت يوم حرب "، وتبعه ابن حجر في "التهذيب"، و"الإصابة" - القسم الثاني - وهو وهم، تصويبه في كلام البخاري وابن عبد البر المتقدم. وينظر في صحة الإسناد الذي أثبتُه من النسخ كلها!.

وفي «مسند» أحمد ٥: ٧ قال سنان: وُلِدْتُ يوم حنين فَبُشَّر بي أبي فقالوا: وُلِد لك غلام، فقال: سهم أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليَّ مما بَشَّرتموني به.

٣٤٥٦١ ـ «عن سالم: أن عمر»: هو الصواب، كما جاء في رواية ابن عساكر للخبر في «تاريخه» ٤٤: ٤٧١، وتحرف في النسخ إلى: سالم بن عمر.

٣٤٥٦٢ ـ «عن سعيد»: من ش، وهو ابن أبي عروبة، وتحرف في غيرها إلى: سعد.

ترجمه: حدیث بیان کی ہم سے ابن علیہ نے سعید سے ، انہوں نے قیادہ سے انہوں نے سالم بن ابی الجعد ، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعمر کی سے انہوں نے کہا: ذوالحجہ کی ابھی چاررا تیں باقی تھیں کہ حضرت عمر کی کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا۔

### (۲) المستدرك



يَعَلَى الْطَيِحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ الْطَيْحِيدِ

ىلِمَامُ الْحَافِظ أُبِيَ عَبْدِلِلْهُ مَحْدَبُن عَبْرُالْدَا لِحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيُّ دلتوفي وعضي ع

مَعٌ مَضْحَينَاتُ الِلمَامُ الدَّحِبَيِّ فِ النَّاخِيصُ والميزَانَ والعرَّقِ فِي أَمَا لِيثُهُ وَالمِنَاوِيُّ فِي فِيضِ القَرِيُرِ وغِيرِهِم مسالعلما والأُجِلَّاء

أول طبعة مُرقِعة الشَّعَاديَّت وَمُقابلة عَلَىٰ عِنْ مَعْفُوطاتْ

داشة دنمقيص حصّ مَطْفِي عَبْلِ القِّكَ ادرُ عَطْلِياً

الجيبزَّة ٱلثَّالثُ

كذاب الهجرة ، كذا بِلغَازِيِّ والسّرايا ، كناب معْرفة الصّحَابة



### مقتل عمر رضي الله تعالى عنه على الاختصار

• ١٠٨/٤٥١ - حدثنا الأستاذ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتاده، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: أصيب عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة.

العدل قالا: ثنا بشر بن إسحاق وعلي بن حمشاد العدل قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا يحيى بن صبيح الخراساني، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات فقلت: أعجمي (١٠ وأني قد جعلت أمري إلى هؤلاء الستة/ الذين قبض رسول الله على وهو عنهم راض : عثمان وعلي وطلحة ٣/٩١ والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص فمن استخلف فهو الخليفة.

المحد بن بالويه قالا: ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا محمد بن عبيد بن حساب، أحمد بن بالويه قالا: ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري، ثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الرحاء وكان المغيرة يستعمله كل يوم بأربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر فقال: يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أكثر علي فكلمه أن يخفف عني فقال له عمر إتق الله واحسن إلى مولاك قال: ومن نية عمر أن يلقي المغيرة فيكلمه في التخفيف عنه قال فغضب أبو لؤلؤة وكان اسمه فيروز وكان نصرانياً فقال: يسع الناس كلهم عدله غيري قال: فغضب وعزم على أن يقتله فصنع خنجراً له رأسان قال: فشحذه وسمه قال: وكبر عمر وكان عمر لا يكبر إذا أقيمت الصلاة حتى يتكلم ويقول: أقيموا صفوفكم فجاء فقام في الصف بحذاه مما يلي عمر في صلاة الغداة فلما أقيمت الصلاة تكلم عمر وقال: أقيموا صفوفكم ثم كبر فلما كبر وجأه على كتفه ووجأه على مكان آخر ووجأه في خاصرته فسقط عمر قال: ووجأ ثلاثة عشر رجلاً

ترجمه: حدیث بیان کی ہم سے استاد ابوالولید نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے حسن بن سفیان نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے حسن بن سفیان نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے یزید بن زریع نے سعید سے، نہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے یزید بن زریع نے سعید سے، انہوں نے کہا: انہوں نے حضرت قادہ سے انہوں نے حضرت قادہ سے انہوں نے حضرت قادہ سے انہوں نے حضرت قادہ کے جبکہ ذوالحجہ کی چاررا تیں باقی تھیں۔

<sup>•</sup> ٤٥١ ـ سكت عنه الذهبي في التلخيص.

٤٥١١ ـ سكت عنه الذهبي في التلخيص، وكذا الحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>١) في كتب السير: «فقلت: ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي.

٤٥١٧ ـ سكت عنه الذهبي في التلخيص، وكذا الحاكم في المستدرك.
والأخبار من رقم ٤٥١١ حتى رقم ٤٥٢٦ لم يتكلم عنهم الذهبي ولا الحاكم.

# (۷) معرفة الصحابة

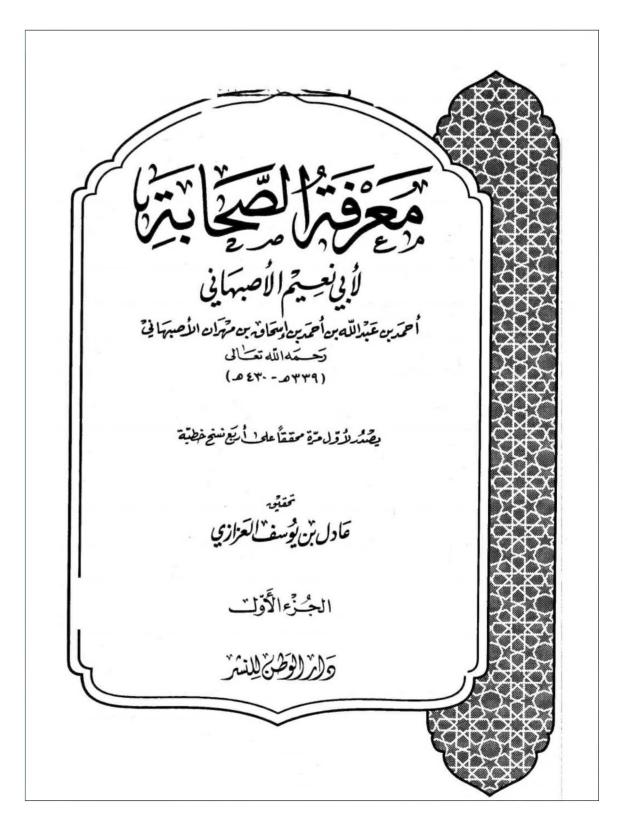

معرفة الصحابة



17٠ - حدثنا أبي، وأبو محمد بن حيان، قالا: ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك، ثنا سلم بن جنادة، ثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، حدثني أبي، عن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: طعن عمر فتُوفي ليلة الأربعاء لشلاث ليال بقين من ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرين.

ا ١٦١ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو الزنباع: روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير قال: ولي غسله ـ يعني عمر ـ ابنه عبد الله بن عمر، وكفنه في خمسة أثوابٍ، وصلى عليه صُهب، ودفن مع رسول الله عليه .

١٦٢ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن عبد الله بن رسته، ثنا أبو أيوب المدني، ثنا الواقدي، ثنا موسى بن يعقوب، عن أبي الحويرث؛ أن عمر طُعن فمكث ثلاثًا في طعنته، ثم توفي، فصلى عليه صُهيب.

١٦٣ - حدثنا أبو حامد: أحمد بن محمد النيسابوريّ، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان، عن مَعْمَر، عن الزُّهريُّ قال: صلى على أبي بكر عُمر، وصلى على عمر صهيب رضي الله عنهم ...

### \* \* \*

### «معرفة صفة عمر - رضي الله عنه - وخَلْقه»

178 - حدثنا أبو على: محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عاصم بن بَهُدلة، يحدِّث عن زر بن حُبيش قال: كنت بالمدينة يوم عيد فإذا أنا برجل آدم أعسر يسر ضخم أجلح مشرف على الناس، كأنه على دابة إذا (١) وهو يقول: هاجروا و لا تَهْجُروا. فإذا هو عمر - رضي الله عنه -.

\* رواه الثوريّ، ومعمر، وحمّاد بن زيد، وشيبان، عن عاصم، نحوه.

١٦٥ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا محمد بن عبد الله بن رسته ، ثنا أبو أيوب

(١) هكذا بالأصل، ولعل في الكلام تقديم وتأخير صوابه: (وإذا هو يقول).

ترجمہ: حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن محمد بن جعفر نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے محمد بن عبداللہ بن رسته نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے ابو ابوب مدنی نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے واقدی نے (انہوں نے کہا) حدیث بیان کی ہم سے موکل بن یعقوب نے ابوحویرث سے کہ حضرت عمر کو خرجی کیا گیا پس آپ اُس زخم میں تین دن زندہ رہے۔ پھر آپ نے وفات پائی، پس آپ کی نما نے جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی۔